

ميدميلادالني عظ

از مسجد عبا دالرحمان فون نبر: 8688656585

بغیراجازت اس کتابچہ کی طباعت وفروخت منع ہے

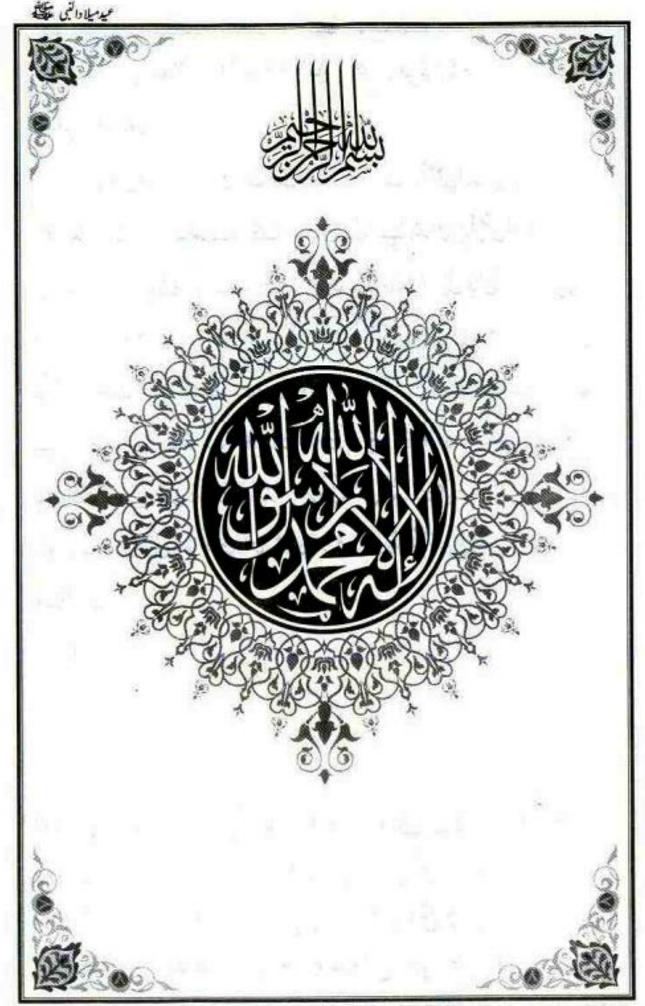

ولعسر لله رب ولعالس وولصلاة وولسلال على رسوله ولأس وعلى ولد وصعبه وجمعين أرما بعر:

رسول الله ﷺ کی إطاعت اور تعظیم و محبت در اصل الله بی کی إطاعت و محبت در اصل الله بی کی إطاعت و ماور الله سے محبت کا تقاضا ہے جے الله تعالی نے اپنے بندوں پر فرض اور واجب قرار دیا ہے و ماور نبی پر ایمان کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے و ماکرا بنی جان و الله ین اولا دُاور تمام لوگوں سے محبت پر غالب آ جائے تو حقیقی ایمان کی علامت و مشاک چاشتی و حلاوت و ماور قیامت کے دن رسول الله ﷺ کی صحبت و رفاقت کا ذریعہ ہے و ن و رنداللہ کے عذا ب کا کھڑکا ہے و من کی و نکه نبی ﷺ کا مؤمنوں پرمؤمنوں کی جان سے بھی زیادہ حق بنتا ہے و الباد ا اگر کوئی شخص الله سے محبت کا دعوی تو کر لے کین رسول الله ﷺ کی إطاعت و ا تباع سے منہ موڑے تو قرآن کی نظر میں وہ نا پہندیدہ اور کا فرے۔ ن

<sup>(</sup>۱) النساء/۸۰ (۲) الفتح / ۹ (۳) الأعراف / ۱۵۷ (۳) صحیح بخاری بروایت عبدالله بن بشام به مدر (۵) صحیح بخاری وضیح مسلم بروایت انس به مدر (۲) صحیح بخاری وضیح مسلم بروایت انس به مدر (۷) صحیح بخاری بروایت انس به مدر (۲) التوبه/۲۲ (۹) الأحزاب/۲ (۱۰) آلعمران/۳۲–۳۲

الله تعالى نے اس دين كومكمل كرديا بن اسى ليےرسول الله عظ بلكه تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو ہر خیروشر ہے آگاہ کر دیا'، بعینہ جنت سے قریب کرنے والی اورجہنم سے دورکرنے والی ہرشے کھلےطور پر بتلا دی ور بنز جمۃ الوداع کے موقع یر صحابہ کرام نے شہادت دی کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے دین کو بندوں تک مکمل پہنچا دیاہے ملہذا اب بیدین اس قدرواضح ہے کہرسول اللہ ﷺ کے بعداگر کوئی دین میں ٹیڑھاین اختیار کرے تو وہ یقیناً ہلاک ہوجائے گا'<sub>«»</sub> کیونکہ پوشیدہ انجام یانے والے کام جیسے استنجاء (وغیرہ) کے آ داب بھی ہمیں بتلادیے گیے ہیں 🛪 جب دین کی اس قدر جمیل ہو چکی ہر خیروشرے آگاہ کر دیا گیا 'اور جنت ہے قریب کرنے والاجہنم سے دور کرنے والا ہمل بتلا دیا گیا تو ای کامل دین إسلام پر بندہ مؤمن کی موت واقع ہونی جاہیے ۵،جس میں جس طرح کسی کمی کی گنجائش نہیں اسی طرح ادنی ہے اِ ضافہ کا بھی اِ مکان ٹبیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) المائدة /۳ والأنعام /۱۱۵ (۲) صحیح مسلم بروایت عبدالله بن عمرویسی اله از ۱۱۵ (۲) صحیح مسلم بروایت عبدالله بن عمرویسی این (۳) مجم طبرانی کبیر بروایت ابوذر به شد بسند صحیح (۴) صحیح بخاری بروایت ابن عمر به شد به مندس (۲) صحیح مسلم عمر به شد (۵) سنن ابن ملجه بروایت عرباض به شد بسند صحیح (۲) صحیح مسلم بروایت ابوموی اشعری بیهد سروایت از ۲) آل عمران (۱۰۲ استمال بیهد سروایت ابوموی اشعری بیهد سروایت (۷) آل عمران (۱۰۲ استمال بیهد سروایت ابوموی اشعری بیهد سروایت از ۲) آل عمران (۱۰۲ استمال بیهد سروایت ابوموی اشعری بیهد سروایت از ۲ سال مران (۲ سال بیه به دروایت ابوموی اشعری بیه به دروایت از ۲ سال مران (۲ سال بیه به دروایت از ۲ سال بیه به دروایت از ۲ سال بیه به دروایت از ۲ سال به دروایت ابوموی اشعری بیه به دروایت از ۲ سال به دروایت دروایت از ۲ سال به دروایت در دروایت از ۲ سال به دروایت از ۲ سال به دروایت دروایت از ۲ سال به دروایت دروایت

ﷺ کی خماہد رود نے کہا کہ میں ابن عمر ہوروں کے ساتھ تھا تو کوئی آ دمی ظہریا عصر کی نماز سے پہلے اذان ہوجانے کے بعد لوگوں کو مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کرنماز کے لیے آنے کا حکم دے رہا تھا تو ابن عمر ہوروں نے مجھے حکم دیا کہ جمیس یہاں سے لے چلو کیونکہ ریکام بدعت ہے۔ (۰)

<sup>(</sup>۱) في بخارى بروايت ابن عباس بهدير كتاب الحيخ بناب من لم يستلم إلا السركنين اليسانيين (۲) منداحم بروايت ابن عباس بهدير بنده الترفره بحراس اليسانيين (۲) منداحم بروايت ابن عباس بهدير المندك بحراس مراب من المراب المرفري من المرفري المرفري شعيب الأرناؤط (۳) جامع الترفري بروايت نافع مرد بسندهن كتاب الأدب باب ما يقول العاطس إذا عطس (۴) سنن الى واود بروايت مجام مرد بندهن كتاب الصلاة ، باب في التثويب (۴) سنن الى واود بروايت مجام مرد بندهن كتاب الصلاة ، باب في التثويب

الله الله اورسود فعه السله اورسود فعه السله کمدر ہے تھے توائن مسعود جو الله اکبر سود فعه لا إلله الله اورسود فعه سبحان الله کمدر ہے تھے توائن مسعود جو الله اخر مایا که تم اپنے گناہ گو 'اے امت محمد! تم ہلاک و بر باد ہوجاؤ کتنی جلدتم ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے ہو جب کہ تمہارے نبی کے صحابہ بکٹر ت موجود بین اور رسول الله سے کے دہانے پر پہنچ گئے ہو جب کہ تمہارے نبی کے صحابہ بکٹر ت موجود بین اور رسول الله سے کے ملبوسات ( کپڑے) بوسیدہ نہیں ہوت بین اور ظروف (برتن ) بھی نہیں توٹے بین (یعنی رسول الله ﷺ رفیق اعلی الله تعالی سے ل کرطویل عرصہ نہیں گزرا) وی اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم یا تو محمد شکھ کے دین سے بہترین دین پر ہویا پھر گراہی کا دروازہ کھول رہے ہو ان لوگوں نے کہا اے ابوعبد الرحلن! (ابن مسعود) الله کی قتم 'ہمارامحض خیر کا اِ رادہ تھا اس پرصحابی رسول نے فرمایا کہ (اس غیر شرعی وغیر سنی طریقہ سے ) خیر کا اِ رادہ رکھنے والے کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں خیر برگز حاصل نہیں ہوسکتا 'یفر مایا اور چلے گئے۔ دن

ﷺ طلوع فجر کے بعد سعید بن میتب رود نے ایک فخض کو دورکعت سے زیادہ طویل رکوع وجود والی رکعتیں ادا کرتے ہوئے دیکھا تو منع کیا'اس پراس فخض نے دیکھا تو منع کیا'اس پراس فخص نے دریافت کیا کہ کیا اللہ تعالی مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دےگا؟ تو بطور جواب فرمایا کہ نہیں'لیکن (عبادت کی ادائیگی میں ) سنت کی خلاف ورزی پڑتمہیں عذاب دےگا۔()

<sup>(</sup>۱) سنن وارمى بروايت ابن مسعود بهادر بسند يحيى المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي - (۲) سنن كبرى للبيه قي يقول سعيد بن مسيّب رود بسند يحيى كتاب الصلاة ، باب من لم يصل بعد الفحر إلار كعتى الفحر ثم بادر بالفرض ـ

المرام ما لک رود سے آیک آدی نے دریافت کیا کہ میں کہاں سے راحرام باندھوں؟ تو فرمایا کر دو الحلیفہ سے جہاں سے رسول اللہ ﷺ نے راحرام باندھا ہے اس آدی نے کہا کہ میں مجد نبوی میں قبر کے پاس سے راحرام باندھنا چاہتا ہوں ' رام ما لک ررد نے فرمایا کہتم ایسامت کرو' کیونکہ مجھے تمہارے متعلق فتنوں کا خدشہ ہے' اس شخص نے کہا کہ اس کام میں کونسا فتنہ ہے؟ چندزیادہ میلوں کی تو بات ہے' رام ما لک ررد نے فرمایا کہ اس کام میں کونسا فتنہ ہوسکتا ہے کہتم ہے بچھے لگو کہتم ایسی فضیلت والاعمل کررہے ہو کہ درسول اللہ ﷺ نہیں کر سکے میں اللہ تعالی کا فرمان سنا ہوں فَلْیَحُدُرِ الَّذِیْنَ یُحَالِفُونَ جورسول اللہ ﷺ نہیں کر سکے میں اللہ تعالی کا فرمان سنا ہوں فَلْیَحُدُرِ الَّذِیْنَ یُحَالِفُونَ عَنْ أُمْرِهِ أَنْ تُصِینَہُ مُ فِئْنَةٌ أَوْ یُصِینَہُ مُ عَذَابٌ أَلِیُمٌ (،) یعنی جولوگ محم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپٹے یہ انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ (،)

گزشته تمام تفصیل کا خلاصہ بہتے کہ ابن عباس ابن عمر اور ابن مسعود بھر ہم جھے جلیل القدر فقہاء محدث ومفسر صحابہ نے دین کی تحیل کے بعد حجر اسود ورکن یمانی کے علاوہ کعبہ کے بقیہ دورکنوں کو چھونے 'اذائن ہوجانے کے باوجود نماز کے لیے بلانے 'چھینک آنے کے بعد المحمد للہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہنے اور اجتماعی طور پر حلقوں کی شکل میں سبحان اللہ 'اللہ اکبر'اور لا إله إلا الله پڑھنے اور تابعین میں سعید بن میتب رو نے طلوع فجر کے بعد دورکعت سے زیادہ طو میں رکوع و جود والی نماز پڑھنے 'اور امام مالک رو نے فوالحلیفہ کے بجائے مسجد نبوی اور قبر کے پاس سے احرام باندھنے وغیرہ و فیرہ و بطا ہرا تھے اور خضر کام بین کیکن غیر شری و غیر تی طریقہ پرادا گیگی کی جہائے فیرہ و فیرہ کے بال ور ان پر سکوت 'رضا مندی' عزت افزائی' اور حوصلہ بلندی کرنے وجہ سے انہیں نا بہند کیا اور ان پر سکوت 'رضا مندی' عزت افزائی' اور حوصلہ بلندی کرنے کے بجائے فوری طور پر کلیر کی' کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

(۱) نور/۱۲ (۲) الاعتصام للشاطبي ا/ ۱۳۱ بروايت سفيان بن عيديد "بند صحيح

ہ (دین میں) ہر نیا کام بدعت ہے اور (بلا کسی تفریق بدعت حسنہ
وسینہ) ہر بدعت گراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔
﴿ جوکوئی ہمارے اس دین میں نیا کام اِیجاد کرے جس کا دین سے کوئی
تعلق نہ ہوتو (قابل قبول نہیں بلکہ قابل) ردہے۔
﴿ جوکوئی ہماری شریعت وسنت کے مخالف عمل کرے تو وہ عمل (اللہ کی بارگاہ میں
مقبول نہیں بلکہ) مردودہے۔
﴿ اللّٰهِ کی بارگاہ میں
مقبول نہیں بلکہ ) مردودہے۔
﴿ اللّٰہ کی بارگاہ میں
مقبول نہیں بلکہ ) مردودہے۔
﴿ اللّٰہ کی بارگاہ میں ہے بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔
﴿ اللّٰہ کی بارگاہ میں ہے بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔
﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بھی کیس ہے بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔
﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بھی کیس ہے بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔
﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بھی کیس ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔
﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدعت کم اللّٰہ کی ہونہ کی ہر بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بیک ہی ہر بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدی ہو کی بدعت کم بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدعت کو حسنہ بیک ہی ہی ہو بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدی ہی ہیں بیک ہی ہی ہی ہو بدعت گمراہی ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی بدی ہو کا کی بدی ہیں ہی ہو بدی ہو کہ ہو کی ہو بدی ہو کی ہو بدی ہو کی ہو بدی ہو کی ہو بدی ہو کی ہو

پڑاگرکوئی دین اسلام میں بدعت ایجادکرے اورائے بدعت دستہ بھے لگیں تو وہ خص یقینی طور پر بیدوی کررہاہے کہ (نعوذ باللہ) محمد ﷺ نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کمل کردیا ہے دو کو کام (جسے عید میلا دالنبی گیارہویں فاتحہ زیارت کچہ کم برسی عرس۔۔) دین کی شکیل کے دن دین نہیں جھے وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتے دن

بعض سادہ لوح افراد سے بھتے ہیں کہ دین میں عمل کرنے پر ہی اجر و تواب ہے ہاں یقینا شریعت نے جن کا موں کا تھم یا اِ جازت دی ہے ان کی بجا آوری باعث اجر و تواب ہے کیکن جن کا موں (جیسے عید میلا دالنبی گیار ہویں فاتخہ زیارت چہلی بری عرس ۔۔۔) کے اِ مکان کے باوجود کتاب وسنت اورسلف امت ہے ہمیں بالکل جوت نہیں ملتا ہے ان کا موں کوچھوڑ نے پر قواب اور کرنے پر عذاب ہوسکتا ہے مثال کے طور پر دن اور رات میں پانچ نمازوں کے لیے اذان و اِ قامت دینا شرعاضی اور موجب اجرو ثواب ہے لیکن اگر کوئی عیدین نماز جنازہ اور نماز استقاء وغیرہ کے لیے اذان و اِ قامت کیا ہم ہونے کے استقاء وغیرہ کے لیے اذان و اِ قامت کیا ہم ہونے کے باوجود ) سنت سے بے رغبتی کی وجہ سے ثواب کے بجائے عذاب ہونے کا خدشہ لگار ہتا ہے باوجود ) سنت سے بے رغبتی کی وجہ سے ثواب کے بجائے عذاب ہونے کا خدشہ لگار ہتا ہے باوجود ) سنت سے بے رغبتی کی وجہ سے ثواب کے بجائے عذاب ہونے کا خدشہ لگار ہتا ہے کیونکہ رسول اللہ سے نے رات بھر نماز اور بلا ناغہ روز ہے جیسی عبادات کوسنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے سنت سے منہ موڑ نا قرار دیا ہے جس کی مزید وضاحت آئندہ حدیث سے ہوتی ہوتی کی وجہ سے سنت سے منہ موڑ نا قرار دیا ہے جس کی مزید وضاحت آئندہ حدیث سے ہوتی کی وجہ سے سنت سے منہ موڑ نا قرار دیا ہے جس کی مزید وضاحت آئندہ حدیث سے ہوتی

<sup>(</sup>۱) المائده/۳ (۲) الاعتصام للشاطبي بقول إمام ما لك ردد الباب الشاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها ج/۱ ص/۴۹

تین صحابہ امہات المؤمنین کے جروں کے پاس رسول اللہ ﷺ کی عبادت دریافت کرنے کی غرض ہے تشریف لائے جب اطلاع ملی تو ان لوگوں نے نبی کی عبادت کے بالقابل اپنی عبادت کو حقیر و معمولی سمجھا اور تین فیصلے کیے 'کسی نے کہا میں رات بحر نماز پڑھوں گا اور نہیں سووں گا 'کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا بھی بھی روزہ نہیں جبوڑوں گا 'اور کسی نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا' جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو فر مایا کیا تم ہی وہ لوگ ہوں جوالی و لیی با تیں کر دہیں سول اللہ ﷺ خبر دار! اللہ کے شم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اور خوف رکھنے والا ہوں 'سے جورت کی با وجود درات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آ رام بھی کرتا ہوں ' (نفل) روزے رکھتا بھی ہوں اور جورت اللہ کوئی میری سنت سے منہ موڑ ہے تو اس کا ورخو تا بھی ہوں 'اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں 'اگرکوئی میری سنت سے منہ موڑ نے تو اس کا بھی تعلق نہیں ۔ (ا

گزشته دلائل کے منظر تعصب کے بغیر منصفانہ ذہن کے حامل صاحب فہم افراد با سانی اس نتیجہ پر پہنچ کتے ہیں کہ دین مکمل ہوجانے کے بعد دین کے نام پریا تواب کی نیت سے عید میلا دالنبی ﷺ منانے کا شرعی حکم کیا ہے صحابہ کرام اور امام ابوصنیفہ رہے جلیل القدرائم اربعہ ہم سے زیادہ شرعی علم رکھنے والے ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ سے کامل محبت رکھنے والے اور ہم سے زیادہ خیر کی تبلیغ کرنے والے تھاس کے باوجود ہمیں خیرالقرون یعنی ابتدائی تین صدیوں تک ان بزرگ شخصیات میں کسی ایک سے بھی جشن یا عید میلا دالنبی ﷺ منانے کا بالکل شبوت نہیں ماتا ہے'،

<sup>(</sup>٣) سيح بخارى وسيح مسلم بروايت انس بنها در (٣) يقول إمام تاج الدين الفاكهاني، من وفات المسيح بخارى وسيح مسلم بروايت انس بنها در (٣) يقول إمام تاج الدين الفاكهاني، من وفات ٢٣٠ هناب المسورد في عمل المولد ص ٢٠-٢١ ، يقول إمام تحاوى من وفات ٢٠٩ هي كتاب المسورد المروي في المسولد النبوي لملاعلي فاري الحنفي ص ١١ ، يقول إمام سيوطى من وفات المسورد المروي في المسن المقصد في عمل المولد ضمن ، كتاب الحاوي للفتاوي ح اص ١٩٦ ، وبقول إمام عبد الحي اللكوى المحمى كتاب الآثار المرفوعة في الأحبار الموضوعة ص ٣٦٠

کیونکہ عید میلا دالنبی کوسب سے پہلے عبید اللہ بن میمون القداح کی نسل سے فاطمی کہلانے والی سلطنت کے پہلے بادشاہ المعز لدین اللہ نے مصر کے پائے تخت قاہرہ میں سلطنت کے پہلے بادشاہ المعز لدین اللہ نے مصر کے پائے تخت قاہرہ میں سلات ہے دکیا'، پیچکمرال اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے لیکن در حقیقت بیہ عبیدی ہیں جو بہت ہی فاسق' فاجز' ملحد'، جابز' ظالم' خبیث' نجس'، مجوی تھے ، اور بظاہر رافضی اور باطن میں کا فرتھ (، جن کے دور حکومت میں بدعتیں' گناہ اور اہل فساد بہت زیادہ تھے اور عبادت گزار علماء وصلحاء کم تھے۔ (،)

میلادالنبی کے رسومات کو افضل بن امیر الجیوش نے ۱۳۳۵ ہیں کا لعدم بلکہ ختم کر دیا تھا'لیکن ۱۳۳۰ ہیں الآ مرباً حکام اللہ نے انھیں دوبارہ زندہ کیا ہے، '
بعینہ عمر بن محمد الملاکی اتباع کرتے ہوئے ایران کے صوبہ موصل میں اربل کے حاکم نے انھیں رواج دیا' دیا' دیا دور فقہ رفتہ بیر سومات بہت سارے مسلم ممالک میں عام ہو گئیں۔

(۱) السمواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار للإمام المحدث مؤرخ الديارالمصرية أحمد بن علي تقي الدين المقريزي ولاوت ٢٢٤ وفات ٨٥٥ و المراح والمراح والمرا

اسلام نے جس مہینہ کور بھے الا ول کا نام دیا ہے ، بعض لوگوں نے دین میں تحریف کرتے ہوئے اس مہینہ کور بھے النور یار بھے المنور کا نام دیا 'اسلام نے عیدالفطر' عیدالا صحیٰ اور جمعہ کے دن کوعید قرار دیا اور بعض لوگوں نے نہ صرف چوتھی عید کا عید میلا دالنبی ﷺ کے نام سے اِضافہ کیا بلکہ اس عید کے لیے خطبہ اور نماز کا اہتمام بھی کیا 'میتمام امور در اصل دین میں تبدیلی ، اور غلو (حدے آگے بڑھنا) ہے 'جس سے ہم کوروکا گیا ہے کیونکہ یہ سابقہ لوگوں کی ہلاکت کی وجہ ہے۔ میں

میلاد کے موقع پر اور دیگر مواقع پر رسول اللہ ﷺ پرسلام بھیجنے کے لیے بعض لوگ اجتماعی طور پر اوب و تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کے تعظیما کھڑے ہونے کونا پہند کیا ہے (۰۰)

جشن ولادت BIRTH DAY منانے میں غیر مسلموں اور خاص طور پر نصاری ہے نہ ہی مشاہوں اور خاص طور پر نصاری ہے نہ ہی مشابہت ہے جس کی تختی ہے ممانعت ہے ، ، بلکہ عید میلا والنبی کھنے کے لیے رائے روک کریا اجتماعی شکل میں زبردئی سے نذرانے طلب کرنا تو سراسر جاہلانہ ، ، اور غیرد بنی حرکت ہے۔

رسول الله ﷺ کی ولادت با سعادت پیر کے دن ہوئی 'پیر کے دن ولادت پر تم ام امت کا باجماع وا تفاق ہے کیکن ولادت کے مہینہ میں اختلاف ہے کہ ماہ رمضان میں ولادت ہوئی باریج الا ول کے مہینہ میں ولادت ہوئی 'جنہوں نے رہج الا ول کو ولادت ہوئی 'جنہوں نے رہج الا ول کو ولادت کا مہینہ قر اردیا ان کے درمیان تاریخ کی تعیین میں بہت شدید اختلاف ہے کہ ولادت کا مہینہ قر اردیا ان کے درمیان تاریخ کی تعیین میں بہت شدید اختلاف ہے کہ ولادت کا مہینہ اگر الا الا الا ول کو ہوئی اگر رسول الله کی نظاف و دیگر صحابہ معتبر ائمہ ومتند علماء میلاد کا اہتمام کرتے تو رسول الله کی الادت کا مہینہ اور دن طے کرنے میں کسی بھی طرح کا بالکل اختلاف ہی نہیں ہوتا کی ولادت کا مہینہ اور دن طے کرنے میں کسی بھی طرح کا بالکل اختلاف ہی نہیں ہوتا کی در نبوت سے آج تک ان (یا کے نمازوں کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کیونکہ دور نبوت سے آج تک ان (یا کے نمازوں) پڑمل ہور رہا ہے۔

میلادالنبی کے موقع پر بہت ہی اہتمام کے ساتھ ذاکدروشنی کی جاتی ہے جب
کہ شریعت اِسلامیہ میں کوئی بھی ایسی دینی مناسبت نہیں جس میں بھی رسول اللہ ﷺ
یا خلفاء وصحابہ نے معمول سے زاکدروشنی کی ہو کیونکہ دینی موقعوں پرمحلوں اور مساجد وغیرہ میں زاکدروشنی کرنا اللہ کے بندوں اور نبی کی امت کی علامت نہیں بلکہ آگ کے پیجاری مجوسیوں کی شناخت ومنصوبہ بندی ہے کہ مسلمانوں کے رکوع و بچود غیر شعوری طور پر آگ کے لیے ہول مناور تدیم زمانہ کے مشعل و چراغاں موجودہ زمانہ کے مقموں (Bulbs) کی شکلیں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية لابن كثير ع/٢ ص/٢٥٩ باب مولد رسول الله تشك (٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابح لملاعلي قاري الحنفي كتاب الصلاة على شهر رمضا د ج/٢ ص/٢٢٤

عام طور پر غیرمسلم مذہبی وسیاسی رہنمااسینے جلوس کے استقبال اور مذہبی نمائندگی کے اِظہار کے لیے اپنی تصوریں راستوں پر چسیاں کرتے (لگاتے) ہیں تو بعض نیک سمجھے جانے والے اور نعوذ باللہ نبی سے محبت کے بجائے عشق کا دعوی کرنے والےمسلمان بھی اپنی تصویریں سڑکوں اور بازاروں میں لگاتے ہیں جب کہ بالفرض اگر واقعی طور پرعیدمیلا دالنبی نیک کام ہے تو بإخلاص وللّهیت اختیار کرنا جا ہے ۱۰۰ اور اتراتے ہوئے ریاء کاری سے بچنا جاہیے ، کیونکہ عبادات میں ریا کاری وکھاوااور شہرت نفاق میشرک خفی میاعمال کی بربادی «ہاللہ کے ساتھ بے ایمانی اور شیطان کے ساتھ دوئی، اللہ کی مدد سے محروی (،) ہے اور بروز قیامت سب سے پہلے جہنم رسید کردیتی ہے (۸) اور خصوصی طور پر تصویر کی وجہ سے قیامت کے دن عملین عذاب ہوگان دنیا وآخرت میں ان پر رحمت کے بجائے لعنت برتی ہے ﴿﴿) اور رحمت کے فرشتہ بھی رک جاتے ہیں ۱۰۰۰ کیے شریعت نے تصویریں بنانے اور لگانے کانہیں بلكه مثانے كاحكم دياہے(1)

<sup>(</sup>۱) البينة / ۵ (۲) الأنفال / ۷۷ (۳) النساء /۱۳۲۱ -۱۳۳۳ (۳) سنن ابن ملجه بروايت ابوسغير بيهاده بسند صحيح (۵) البقرة ۲۲۳۳ (۲) النساء / ۲۸ بروايت ابوسغير بيهاده بيده (۵) البقرة ۲۲۳۳ (۲) النساء / ۲۸ صحيح مسلم بروايت ابو جريره بي ده (۸) صحيح مسلم بروايت ابو جريره بي ده (۹) صحيح بخارى بروايت ابو جویده (۹) صحيح بخارى بروايت ابو جحیه به ده (۱۰) صحیح بخارى بروايت ابو جحیه به ده (۱۲) صحیح مسلم بروايت عائشه به ده سده (۱۲) صحیح مسلم بروايت عائشه به ده سده (۱۲) صحیح مسلم بروايت على بي دد ده ده ده ده (۱۲)

عشاء کے بعد آ دھی رات تک میلا دالنبی کے جلے منعقد کرنے کی وجہ سے عام طور پر انجر کی نماز فوت ہو جاتی ہے اور میلا دیے جلوس کی وجہ سے ظہر وعصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے اور میلا دیے جلوس کی وجہ سے ظہر وعصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے جب کہ اللہ تعالی نے ان نماز ول کو بروقت فرض کیا ہے دن میلا دیے موقع پر ہمار ہے بعض بے روزگار عزیز نو جوان اور بیوی بچوں کی اسلامی تربیت اور دیگر گھریلوں فرائض سے فارغ مسلمان تالیاں بجانے والے قوال رقص کرنے والے اور موسیقی فلمی نغموں کے طرز کو اپنانے والوں کی تکلیف دہ بلند آ واز سے گھروں میں خلل بیدا کرتے ہیں جب سے گھروں میں عمر رسیدہ نیار مجھوٹے بچوں کے آ رام میں خلل بیدا کرتے ہیں جب

کہ سب ہے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ

(r)-97

میلاد کی مناسبت پر اللہ تعالی اور رسول اللہ ﷺ کے ناموں پر مشمل جھنڈے اور جھنڈیاں مختلف سڑکوں گاڑیوں اور آٹووں پر فرط سرت کے ساتھ لگائی جاتی ہیں جوغیر شعوری طور پر دوسرے تیسرے دن نجس پانی میں پڑی اور قدموں تلے روندی جاتی نظر آتی ہیں یا پھر بلدید کی گاڑیاں انھیں کچرے میں ڈال ویتی ہیں کہذا اس طرح ہرسال ایک دفعہ اللہ اور سول اللہ ﷺ کے نام سے زبانی محبت کے بعد مملی طور پر یان واجب انتعظیم ناموں کی بے ادبی و بے حرمتی کرنے سے پہلے اپنے ایمان پر بغور نظر ثانی کرنی جا ہے۔

الله تعالى جم تمام كودين كى تيج سمجھاوراس برعمل كى توفيق دے۔ ورالله والعلم أوصلى والله على والنبي والكريم وسلم

(۱)النساء/۱۰۱۳) صحیح بخاری بروایت عبدالله بن عمرو مهدیه

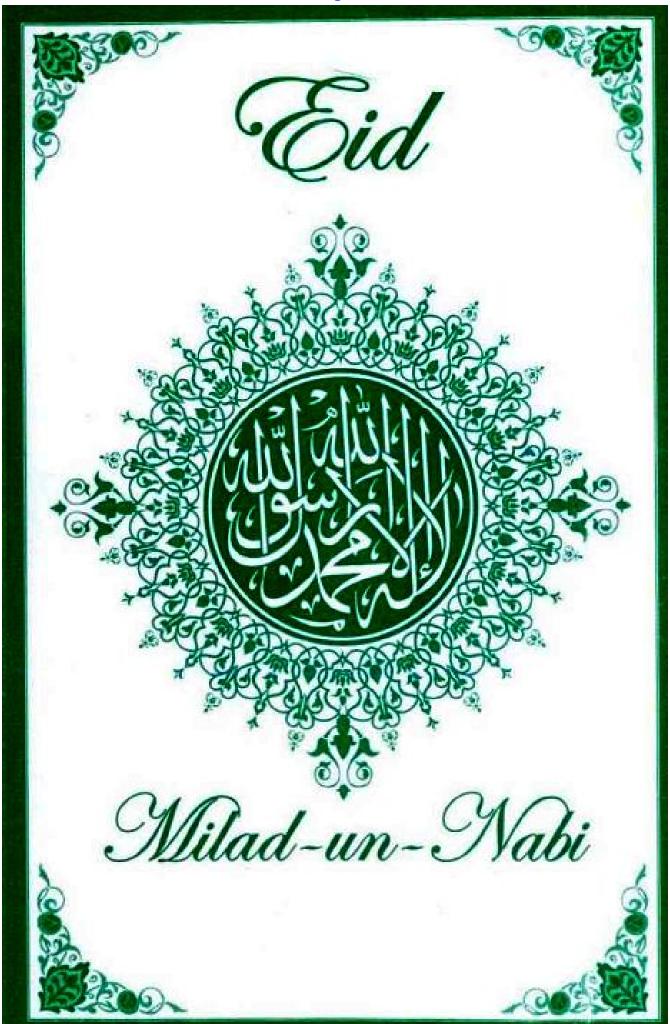